



جلد تمبر: ا شاره: ۲ صفحات: ۸ شوال ۱۳۳۷ه جولانی ۲۰۱۲ تیمت ۵روپیخ ۲۰۱۰ Rs.5/- تیمت ۵روپیخ ۲۰۱۲ مفات: ۸ شوال ۱۳۳۷ مفات

## چيو نځي اور قرآن ازمانظ جلال الدين قامي

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ الْهُلُ الْهُلُ الْهُلُ الْهُلُ الْهُلُ الْهُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَصْعُرُونَ [النمل: ١٨]

ترجمہ: بہال تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے توایک چیونٹی (رانی) نے کہا کہ اے چیونٹیو! پنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤا یسانہ ہوکہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔

اڈٹٹلوا جمع کاصیغہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کواپنی رعیت کے ہرایک فرد کاخیر خواہ ہونا چاہیے۔اسکی نگاہ میں ہر چھوٹے بڑے کا مقام کیساں ہونا چاہیے۔اور ہرایک فرد کی جان،مال اور آبروکی حفاظت حکومت پرلازم ہے۔

مَسَاكِنَكُمْ: مساكن مسكن كى جمع ہے جبكى اضافت ضمير جمع كم كى طرف كى گئے ہے۔ يہ تركيب بتاتى ہے كہ انسان كى بنيادى ضرور توں ميں سب سے بڑى ضرورت اس كا بنا گھر ہوتا ہے۔ لهذا حكومت كى ذمه دارى ہيكہ سر جھيانے كے لئے وہ ہر شخص كوا بنا گھر بنانے كے لئے آسانياں فراہم كرے۔

لفظ مساکن کامادہ سکن ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قریہ اور ہر شہر میں حکومت کی طرف سے ایسانتظام ہو جس سے امن وشانتی بحال رہے۔اور کہیں کوئی ایسی بات پیدانہ ہو جوامن وسکون کو تباہ کرنے کا باعث بے۔اور



غار تگرِامن وسکون ہو۔ نیز لفظ مساکن سے، جسکا مادہ سکن ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہر جگہ سکون واطمینان سے زندگی گزاریں۔اوریہ اسوقت ممکن ہے جب تمام لوگوں کی بنیادی ضرور توں روٹی، کپر ااور مکان کے حصول کے ذرائع یکسال طور پر فراہم کئے جائیں۔اس میں کسی بھی قسم کی جانبداری سے کام نہ لیا جائے۔ نیز قانون کے نفاذ کا ایسی شختی کے ساتھ اہتمام ہو کہ لوگ بلا خوف و خطر ہر جگہ آجا سکیں۔اور کسی کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی ڈر اور اندیشہ نہ ہو۔

(بقیہ صفحہ نمبر6 پر ملاحظہ کریں)

### جيسي كرنى ويسى مجرنى از-مافظ جلال الدين قاسى

موٹر کار ، ہوائی جہاز ، اور اسٹیمر ہر ایک میں ایک میٹر ہوتا ہے جو موٹر یا جہاز کی رفتار ، ہواکا دباؤ ، اسی طرح پٹرول کے صرفہ وغیرہ کو بتلاتا ہے ایسے بی زندگی کا یک میٹر ہوتا ہے جو ہمارے اعمال کے مطابق حالات کی رفتار یا دباؤ بتلاتا ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو حالات سازگار ہوتے ہیں اور رفتار زندگی معتدل بلکہ خوش آئند ہوتی ہیں اور جب اعمال بگڑتے ہیں تو حالات بران کا بڑا گہر ااثر بڑتا ہے۔

یداجمالی بیان ہے اس امر کاکداعمال سبب بیس جزااور سزاکے بعنی جیسے اعمال ویسی جزایا سزا قران مجید میں مختلف عنوانات سے بدامر مذکور ہوا ہے۔ مذکور ہوا ہے۔

ِ چِنانِچِ سوره اعراف آیت نمبر 166 میں اللہ کاار شادہے ، فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔

يعنى جبوه لو ك جس كام سان كو منع كياكيا تهااس ميس حد

سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہاکہ ذلیل بندر بن جاؤے ہود دول کی ایک تو م محر قلزم کی مشرقی کے کنارے ایلہ شہر میں آباد تھی ان کی معیشت کا نخصار زیادہ ترجھلیول کے شکار پر تھاان لوگول کو یہ تلقین کی گئی تھی کہ وہ ہفتہ کا یک دن (سنیحر) عبادت اور ذکر خدا کے لئے خاص رکھیں اس دن کوئی معاشی کام نہ کریں مگر یہود میں جب بکاڑ آگیا تو اسکی خلاف ورزی کرنے گئے ہوا یول کہ سنیحر کے دن اان کے ساحل پرجھلیول کی آمد بہت کرنے گئے ہوا یول کہ سنیحر کے دن اان کے ساحل پرجھلیول کی آمد بہت بڑھ گئی بقیہ چھ دنول میں چھلیال بہت کم آئیں یہود کے لئے یہ بڑی سخت آزمائش تھی اب یہود نے یہ کیا کہ وہ حیلہ کے ذریعہ حرام کو طال سخت آزمائش تھی اب یہود نے یہ کیا کہ وہ حیلہ کے ذریعہ حرام کو طال کرنے ہوئے وضول اور گڑھول میں اسٹے ہوئے حوضول اور گڑھول میں سنیچر کے دن چھلیال پرطھتیں تو نالی کے راستے سے وہ ان کے بنائے ہوئے حوضول اور گڑھول کی میں آنوار کو آبان کے راستے سے وہ ان کے بنائے ہوئے حوضول اور گڑھول کا منے بند کر کے تھلیول کے دریا میں انتا کرتے کہ ان حوضول اور گڑھول کا منے بند کر کے تھلیول کے دریا میں اور گڑھول کا منے بند

ان کو پکڑ گیتے اس طرح وہ ایک ناجائز اور حرام کام کو جواز کی صورت دینے کی کوشش کرتے تاکہ ان پر یہ حکم صادق نہ آئے کہ انہوں نے سنپر (ممنوعہ دن) میں شکار کیا ہے۔اللّہ تعالی نے قانون سبت (سنپر کے دن کا قانون ) کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کو بندر بنادیا مذکورہ آیت کر یمہ شرط اور جزا پر مشتمل ہے یعنی یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ان کو جو بندر بنادیا گیا اسکا سبب ان کی سرکشی اور قانون سبت کی خلاف ورزی تھی ۔ دوسری جگہ ارشادہے۔

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ (انفال:51) اس آيت كريمه ميں (ب)
سبب كا ہے جس كا مطلب يہ ہواكى يہ سزا تمہيں جو ملى ہے بہ سبب ان
اعمال كے ہے جو تمہارے ہاتھول نے آگے بھيے ميں كہيں (ف) سبب
لائے ميں جسے (فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ) انھول نے اپنے رب كے رسول كى نافر مالى كى تو اللہ نے ان كو پكوليا ۔ (سورہ حاقہ:10)

كَمِيْسِ لُولا لِلسِّحِيمِ مِيكِ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (الصافات: 143) لَيْسِ جِيكِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (الصافات: 145)

کہ اگر یونس مجھلی کے پیٹ میں سبیج کرنے والے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مجھلی کے پیٹ میں ہتے۔

ال آیت سے صاف معلوم ہو تاہے کہ بی کی بدولت یونس نے اس قید سے رہائی پائی۔ کہیں لفظ او آیا ہے جینے

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (سوره ناء:66)

اور اگریہ لو ک وہ کرتے جس کی انھیں نصیحت کی جاتی ہے توا ملکے لئے یہ بات بہترین ہوتی۔ ایک جگہ اور فرمایا گیاہے

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ \_ ( (سوره نحل:112)

(بقيە صفحەنمبر6 پر ملاحظە فرمائيں)

حافظ جلال الدين قاسمي

# بلكه تكليف برطادية بين-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (سنن ترندى) (حَكم الألباني: صحيح)

ابو هريره ولاتانية سے روايت ہے كه نبي مَكَاللِّيَّةِ نے فرمايا كه جو شخص كسى مسلمان كې كسى د نيوى تکلیف کو دور کرے گا تواللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تواللہ دنیااور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔اور جو شخص کسی مسلمان کاعیب چھپائے گاتواللہ دنیااور آخرت میں اس کے عیب کوچھپائے گا۔اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتاہے تواللہ اس بندے کی مد د میں رہتاہے۔

تشر تے:کسی مسلمان کی تکلیف دور کرناانسانیت اور اسلام دونوں کا نقاضہ ہے نیز دوسروں کی مد د کرنے میں دل میں جس سکون اور طمانینت اور مسرت کا احساس ہو تاہے وہ حید بیان سے بإهر ہے۔اور جو شخص تکلیف دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتاوہ کسی کو جھوٹی نسلی دیکر اسکی تکلیف میں اضافہ نہ کرے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »لَا يَحِلُّ مَالُ اهْرِي مُسْلِم إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ «(سنن دار قطني)

انس أبن مالك رُكافِئة سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا كه كسى مسلمان کامال اس کی دل کی رضامندی کے بغیر لینا حرام ہے۔

تشر تکے چوری، ڈیکتی، رشوت اور دھوکے سے مال حاصل کرنا، زمین کے بزنس میں گالا کے ذریعے پیسے حاصل کرنا، دو پریشان آدمیوں کے در میان توڑی پانی کے ذریعے مال حاصل کرنااور لڑکی والوں سے جہنر لینا۔ یہ سب اس حدیث کی روسے حرام ہے۔ ہر مسلمان اس حدیث کے آئینے میں کم سے کم ایک بار ضرور اپنا چہرہ دیکھے۔

## مگریہ کیسے لوگ ہیں جو تکلیف دور نہیں کرتے

اللدنے سورہ آل عمران میں چار مقامات پر صبر اور تقوی دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے اور چاروں مقامات پر صبر و تقوّی کے الگ الگ َ چار فوائد و ثمر ات بیان فرمائے ہیں۔

💆 صبر اور تقویٰ کے فوائد و ثمر ات

(1)إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (آل عمران:120)

ترجمہ:اگر تمہیں آسود گی حاصل ہو توان کوبری لگتی ہے اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں اور اگرتم تکلیفوں کی بر داشت اور (ان سے) کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب شمصیں کچھ بھی نفصان نہ پہنچا سکے گایہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اس آیت میں صبر و تقویٰ کا ثمرہ اور فائدہ سے بتایا گیاہے کہ اللہ تمہیں شو اشو از لیعنی شریروں کے شرسے اور تحییدِ فیجادِ لیمنی فاجروں کے ممرسے محفوظ رکھے گااور اعدائے اسلام کی سازشین تمهارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔

(2) بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُو كُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِحَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (آل عمران: 125)

ہاں اگر تم دل کومضبوط رکھواور (اللہ ہے)ڈرتے رہواور دشمن تم پر جوش کے ساتھ دفعتہُ حملہ کر دے تو پر ورد گاریا کچ ہز ار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مد د کو بھیجے گا۔ حسن بقری عنظ الله نفرمایا که " به یانچ هزار فرشته صبر اور تقوی والول کی قیامت تک مدد کریں گے۔"اسِ آیت کریمہ میں بتایا گیاہے کہ صبر و تقوی اختیار کرنے والوں کی مدو فرشتوں سے کی جائیگی۔

(3) لَتُبْلُوْنَ فِي أَمْوَ الِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشَّرَّ كُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْم الْأَمُورِ (آلْ عمران:186 )

(اے اہل ایمان) تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اور تم اہل کتاب سے اور ان لو گول سے جو مشر ک ہیں بہت ہی ایذا کی باتیں سنو گے۔اور تم اگر صبر اور تقویٰ اختیار کرتے رہے تو یہ عزم امور میں سے ہے۔

ان ذلك من عزم الاموراى تنالوا ثواب ابل العزم \_ يعنى تهمين اولوالعزم انبياءورسل كاثواب ملىگابه

(4)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(آل عمران:200)

"اے اہل ایمان تم صبر کر واور مصابرہ کر واور مر ابطہ کر واور تقویٰ اختیار کر ویقیناً تم فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ "اس آیت میں صبر و تقوی اختیار کرنے پر دنیااور آخرت کی کامیابی کافر کر کیا گیاہے۔

(1) صبر: الله کے اوامر ونواہی پر صبر ۔اس کا تعلق آدمی کی اپنی ذات سے ہے۔

(2) مصابرہ:الصبر فبی و جہ الصابو۔ مقابلے میں ڈنٹنے والے سے زیادہ استقامت کا مظامره كرنا (3) مر الطه: امر الله بم المومنين ليكونوا على حذر من عدوهم وشمن سے ہمیشہ مخاط رہنا (4) تقویٰ: ایک وسیع المعنی لفظ ہے۔ تمام منہیات (اللّٰہ کی منع کر دہ چیزوں)سے بچناخصوصاً شرک اور نفاق سے۔

احماسِ کمتری سے پیداہونے والااحماسِ برتریِ آدمی کومفٹحکہ خیز حرکات کرنے پر

گدھے کو گھوڑے کے برابر کرنے کی کوشش کرنے والے کے باریمیں عقلاءکے دوا قوال ہیں(1) یا تووہ پاگل ہے(2) یاانتہائی متعصب۔ پہلا قول راجج ہے۔ (ابن فرنود)

مجبور کر دیتاہے۔ (ابن فرنود)

# 

اساتذہ وفن نے ہمیشہ اس سے اجتناب کیا ہے۔ تکرار قافیہ و لفظی اور معنوی کو ایطاء کہا جاتا ہے۔ آسان طریقے سے اسطرح سمجھیس کہ اگر قوافی کے اضافی حروف (یاحرف) اصل الفاظ سے الگ کر دئے جائیس تو باقی الفاظ (اصل الفاظ) اگر بے معنی رہتا ہے توابطاء نہیں ہے۔ اگر دونوں الفاظ بامعنی بچتے ہیں یا کم از کم ایک لفظ بے معنی رہتا ہے توابطاء نہیں ہے۔ اگر دونوں الفاظ بامعنی بچتے ہیں اور باہم مُقفی نہیں ہیں توابطاء ہے۔

مثال۔ وکھلا کے یمی منظر بادل چلاجا تاہے ۔ پانی سے مکانوں پر کیسے لکھاجا تاہے۔ (بشیر بدر)
مندر جد بالا شعر میں کئ خرابیاں ہیں، ایک تو یہ کہ چار جگہ حرفِ علت ّالف گر جا تا
ہے جو مُحل فصاحت (فصاحت میں خلل ڈالنے والا) ہے۔ کیونکہ اساتذہ سخن
عربی و فارسی میں حرف علت کاسقوط جائز نہیں ٹھسر اتے اور ار دومیں اگر چہ حرف
علت کاسقوط جائز ہے لیکن مُخِل فصاحت ضرور ہے اسلئے اساتذہ نے ایسی صورت
سے بھی اجتناب کیا ہے۔

دوسری خرابیاس شعر میں ایطاء کی ہے۔ کیونکہ چلااور لکھاقا فیے ہیں۔ جن میں چل اور لکھ اصل الفاظ ہیں اور الف اضافی حرف ہے۔الف کوالگ کر دیں تو چل اور لکھ جو بچتے ہیں دونوں الفاظ بامعنی ہیں اور باہم مقفیٰ نہیں ہیں۔

مثال۔ یہ سک دل کی دل میں چہجی رہ گئ – زندگی میں تمہاری کی رہ گئ (بثیر بدر) مندر جه بالاشعر میں چہجی اور کمی قافیے ہیں۔اصل الفاظ چہجے اور کم ہیں اور <u>ی</u>اضافی حرف ہے اب اضافی حرف کو ان سے الگ کر دیں تواصلی الفاظ۔۔

(1)چېھ اور كم دونول الفاظ بامعنى رہتے ہيں۔

(2) دونوں باہم مقفی نہیں ہیں کیونکہ چہھ کی چ پر پیش (<sup>5</sup>) ہےاور کم کی ک پر زبر (\_) ہے لہدنا،اس شعر میں ایطاء ہے۔

مثال دیادل اسکوجیے اسکافدر دال سمجھا - اس کے ہورہے جبکو مزاج دال سمجھا (حفیظ جو نبوری)

مندرجه بالاشعرمين قدر دال اور مزاج دال قافيے ہیں۔

ان دونوں میں اصل الفاظ قدر اور مزاج ہیں اور اضافی لفظ دونوں جگہ "داں " ہے دال کو الگ کر دیں تو (1) قدر اور مزاج اصل الفاظ بچتے ہیں۔ (2) قدر اور مزاج دونوں باھم مقفی نہیں ہیں۔

(3) قدراور مزاج دونوں بامعنی رہتے ہیں۔لہداشعر میں ایطاء ہے۔ منا

سایہ سرخ پھولوں کاسنگ دل نوازاں ہے – دل پہ حادثہ گزرے دم بدم چراغاں ہے (شمس الرحمن فاروقی)

اس شعر میں نواز اں اور چراغاں قافیے ہیں۔(1) ان دونوں میں اصل الفاظ نواز اور چراغ ہیں۔اور الف نون (ان) اضافی حروف ہیں ان کوالگ کر دیں تو (2) نواز اور چراغ اصل الفاظ بچتے ہیں (3) نواز اور چراغ دونوں بامعنی الفاظ رہتے ہیں۔لہذا یماں ایطاء ہے۔

#### کچھ اور مثالیں۔

اسپاں اور مر داں۔۔۔۔۔۔۔دونوں میں الف نون جمع کا ہے۔ مگر ال اور جو یاں۔۔۔۔۔دونوں میں الف نون فاعلی ہے۔ اسپے اور مر دے۔۔۔۔دونوں میں یائے نکرہ ہے۔ سر ہااور دست ہا۔۔۔۔دونوں میں الف جمع کا ہے۔ سیمیں اور آہنیں۔۔۔۔دونوں میں (یں) نسبتی ہے۔ دوستاں اور یار ال۔۔۔۔دونوں میں الف نون جمع کا ہے۔ حادثات اور کائنات۔۔۔۔دونوں میں الف نون جمع کا ہے۔ حادثات اور کائنات۔۔۔۔۔دونوں میں الف نون جمع کا ہے۔

- (1) اسپ اور مر د دونوں اصل الفاظ بچتے ہیں۔
- (2)اسپ اور مر د دونوں بامعنی الفاظ بچتے ہیں۔
- (3) اسپ اور مر د دونوں باہم مقفی نہیں رہ گئے کیونکہ ان میں حرف روی باقی نہیں رہا۔ لہدااسپاں اور مر دال میں ایطاء ہے۔

مندرجه ذيل دوالفاظ پر غور کیجیے۔

دوستی اور زندگی دونوں میں اضافی حرف یا (ی) ہے۔اصل الفاظ دوست اور زندگ ہیں۔اب اضافی حرف یا (ی) کو ان سے الگ کر دیں توایک لفظ دوست بامعنی رہتا ہے اور دوسر الفظ زندگ بے معنی رہتا ہے۔ لہذا یہاں ایطاء خنی اور (2) ایطاء خفی اور (2) ایطاء خفی کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ ایطاء جلی کی مثالیں گزریں۔اب ایطاء خفی کی کچھ مثالیں دیکھیں۔

مثلًا دا ناور بینامیں الف حرف اضافی ہے مگر غیر محسوس ہے اسکئے ایطاء خفی ہے۔ دیبہ صفر نمیر ہے۔

(بقیہ صفحہ نمبر8 پر ملاحظہ کریں)



(2) کسی فعل کی پہلی شکل کے ساتھ ۔ s یا۔ es ہوتواس کا ترجمہ"۔۔۔ہوتاہے"

| وه مجھے دو چیزیں بناتی ہے۔۔۔        | It tells me two things | كياجا تاہے۔ |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| اس سے واضح طور پرد کھائی دیتا ہے۔۔۔ | It clearly shows       |             |

(3) کسی فعل کے ساتھ - ed / -t/ -te ہوتب اس کا ترجمہ"۔۔۔یا تھا،۔۔۔ہوتاتھا"کیاجاتاہے۔

| وه کتابیں پڑھناپسند کر تاتھا۔ | He loved to read books. |
|-------------------------------|-------------------------|
| انھوں نے ملاقات کی تھی۔       | They met.               |

(4) جملے میں made کے استعال سے ہونے والی تبدیلی پر غور کریں۔

| I convinced.     | میں نے یقین دلایا۔                      |
|------------------|-----------------------------------------|
| I was convinced. | مجھے یقین دلا یا گیا / میں قائل ہو گیا۔ |

| I made him convince. | میں نے اسے یقین دلایا / میں نے اسے قائل کر |  |
|----------------------|--------------------------------------------|--|
|                      | ویا_                                       |  |

COPULER VERB "go" (5) کے ساتھ کسی اسم ماصفت کا استعمال انہیں فعل بنادیتا ہے۔

|                 | ,                   |
|-----------------|---------------------|
| He will go mad. | وہ پاگل ہو جائے گا۔ |

(بقيه آئنده ان شاءالله)

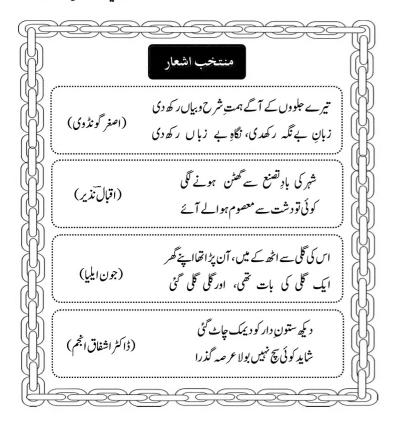



صفحہ خاص طور پران بچوں کے لئے اور عام طور پران لو گوں کے لئے مختص کیا گیاہے جوانگریزی زبان سیکھنے کے کافی خواہش مند ہیں۔اس صفحہ پر انگریزی میں موجود تصویری کہانیاں، عام معلومات ، تغر تے اور دلچیں سے مملوحقائق کوان کے ار دو تر حمے کے ساتھ پیش کیاجائے گا۔ جش کی مد دسے قارئین بڑی آ سانی سے کافی حد تک اپنی انگریزی میں سد ھار لاسکتے ہیں۔ طلباء کے اصر اریراس شارے ۔ میں اس صفحہ کا اضافہ کیا گیاہے۔اس صفحہ سے متعلق اپنے خیالات سے ہمیں ضرور مطلع فرمائے گا۔ چونکہ کسی بھی چیز کو حاننے اور سبچنے میں Visual aids بھر ی وسائل بہت اہم رول اداکرتے ہیں، اسی خیال کے تحت اس پہلی قسط میں سب سے پہلے آپکو ترحمے کے ان اصولوں سے متعارف کر واہاجائے گا جن کی مدد سے آپ ہآسانی کسی بھی انگریزی عبارت کاار دوتر جمہ کر سکیں گے۔ طلباء سے خصوصی طور پر در خواست کی حاتی ہے کہ ان اصولوں کو ذہن نشین کر لیں تاکہ کسی بھی عبارت کو شبھیے میں انہیں کو ٹی د قت اور پریشانی نه محسوس ہو۔ تمام اصولول کوانتہائی جامعیت اور اختصار کے ساتھ ذیل میں درج کیا جار ہاہے۔ (ہمیں اپن تحریریں اس آیمیل پر بھیجیں۔ absaar.urdu@gmail.com (1) کسی بھی فعل (verb) کی بنیادی یا نج شکلیں ہوتی ہیں۔ ذیل میں انہیں ان کے ترجمے کے ساتھ

درج کیا گیاہے۔

| V1                            | V2            | V3                                    |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| The present form (Infinitive) | The past form | The past<br>participle<br>(Adjective) |
| Drink                         | Drank         | Drunk                                 |
| پینا                          | پيا، پيتا تھا | پیاہوا، پلایا گیا                     |
| Be                            | Was           | Been                                  |
| Have                          | Had           | Had                                   |

| V5 The –s form For singular pronouns | V4 The –ing form Present participle / gerund |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Drinks<br>چیتا ہے                    | Drinking<br>پیتے ہوئے، پینے والا، پی رہا     |
| Is                                   | Being                                        |
| Has                                  | Having                                       |

#### (بقیہ ''جیسی کرنی ویسی بھرنی'' صفحہ نمبر ۲سے آگے)

اوراللہ ایک بستی والول کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ امن واطمینان میں تھے اور اللہ ایک بستی والول کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ امن واطمینان میں تھے اور ان کو ان کے اعمال محمر انھول نے خدا کی نعمتول کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے سبب بھو ک اور خوف کالباس بہنا دیا۔

اس آیت میں ایک بستی والول کا ذکر ہے کہ اللہ نے انھیں دو بہت بڑی نعمتوں سے نواز اتھا ایک امن دو سرے خوشحالی مگر انھوں نے اللّہ کی ان دو اہم نعمتوں کی ناقدری کی تو اللّہ نے ان سے یہ دو نول عمتیں چھین لیس ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا،

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفَو عَنْ كَثِيرٍ (الشورى:30) (اب گُنه كارو) ثم كو جو بجي مصيبت به وقتی ہے وہ تہادے ہاتھوں كے كئے ہوئے كامول سے به وقتی ہے اور بہت سے قصورول كو الله معاف كرديتا ہے۔

ا يك جَدُ اور ارشاد فرمايا طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي التَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ \_ (الروم: 41)

خشکی اور تری میں لوگول کے اعمال کے سبب مصیبتیں اور بلائیں تھیل رہی ہیں تاکہ اللہ ان کے سبب مصیبتیں اور بلائیں تھیل رہی ہیں تاکہ اللہ ان کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آجائیں۔

اس آیت کر یمہ میں دو بڑے لطیف نکتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ انسان کے بعض برے عملول کی سزا دنیا میں دیتا ہے اگر سب گناہوں پر عقو بتیں مرتب ہوں تو ایک دم وہ زندہ ندر ہیں۔

دوسرا نکتہ یہ کہ سزاجو دی جاتی ہے اسکی مصلت یہ ہے کہ انسان اپنی اس حرکت کا اعادہ نہ کرے معلوم ہوا کہ سزا بھی ایک طرح سے اللّہ کی رحمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو متنبہ کیا جاتا ہے۔

بقیہ آئندہ ان شاءاللہ

اطلاع گاگرآپ کوما ہنامہ ابصار اخبار جاری کروانا ہوتو ہمارے وہا ہاں کہ وہا ہوتو ہمارے وہاری کروانا ہوتو ہمارے وہاری کروانا ہوتو ہمارے انگریزی رسم الخط میں ارسال فرمائیں اور سالانہ زرِ تعاون ہمارے اکا کوئٹ نمبر پر ڈپازٹ کرواکر ہمیں اطلاع دیں۔ان شاء اللہ اخبار ابصار بلاناعة آپ کوار سال کیا جائےگا۔ (ادارہ)

#### (بقیه" چیونٹیاور قرآن" صفحہ نمبرائے آگے)

لَا يَحْطِمَنَّكُمْ: حَطَم يَحَطَم كَامَعَنى ہے چوراكر دینا، جیسے سو كھ ہے پر یاشیشے پر پائوں پڑنے سے سو كھا پتہ اور شیشہ چرمر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی چیو نٹی پراگر پیر پڑجائے تواس كی موت كی كیفیت ایسی ہوتی ہے كہ چوراہوكر بھر جاتی ہے۔ اس سے ایک اہم بات تو یہ معلوم ہوئی كہ مجرم كاجرم جیسا ہواسی كے مطابق اس سے ایک اہم بات تو یہ معلوم ہوئی كہ مجرم كاجرم جیسا ہواسی كے مطابق اسے سزادى جائے۔ اور حظم يحظم كونونِ ثقيلہ كے ساتھ لاكر دوسرى بات یہ بتائی گئے ہے كہ مجرم كو ضرور بالفزور سزادى جائے۔ اسے ساج میں جرم كرنے كے لئے آزاد نہ چھوڑا جائے۔

سلیمان و جنودہ: اس سے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ امن وامان کے قیام کے لئے حاکم کو ہمیشہ فوج کو چو کنار کھنا چاہئے۔ اور سلیمان کو پہلے اور جنودہ کو بعد میں لاکریہ بتایا گیا ہے کہ فوج کو حاکم کے حکم کی تابعد ارر ہنا چاہیے۔

جنودہ: جنودیہ جند کی جمع ہے۔ جمع لاکراس بات کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ ہر جگہ ہر خطرے سے نمٹنے کے لئے فوجب یول کے الگ شعبے ہونے چاہئیں۔ جیسے فضائی فوج، بری فوج، بحری فوج اور مخصوص قسم کے کمانڈوز جو کسی بھی Critical situation کو پینڈل کرنے میں مہارت رکھتے ہوں۔

لایشعوون: اس سے اشارہ ہے کہ کہ سیجے نبی کے سیچے متبعین جان بوجھ کر کسی بے گناہ انسان کو توکیا کسی چیو نٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔اوریہ گواہی کسی انسان کی نہیں بلکہ خودا کیک چھوٹے سے جاندار چیو نٹی کی ہے۔

یہ بھی معلوم ہواکہ اللہ نے ہر مخلوق کوایک خاص قسم کاشعور بخشاہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہواکہ انسان کاایک شعورہے اورایک لاشعور جسے علم النفس (سائیکولوجی) کی اصطلاح میں consciousness & unconsciousness

کہا جاتا ہے۔ جن کی کار کر دیوں کو سبھنے کے لئے علم النفس کا گہر امطالعہ ضروری ہے۔

چیو نٹی کایہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے سیاق میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو
باد شاہ بھی ہیں اور نبی بھی۔ جس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اسلام میں
باد شاہت کا تصور ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ عدل اور انصاف کی بنیاد وں
پر قائم ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی اور غیر نبی کے علم میں فرق یہ
ہے کہ غیر نبی جو چیز پڑھتا اور سنتا ہے نبی اس چیز کو دیکھتا ہے۔
اس سرا کی دلحس نکت اور بھی معلوم ہوا کا عقل کو تسلیم کرنا چا مسرک نقل

اس سے ایک دلچسپ نکتہ اور بھی معلوم ہوا کہ عقل کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نقل عقل پر مقدم ہے۔ کیونکہ مشہور مقولہ ہے'' شنیدہ کے بود مانند دیدہ'' \_\_\_\_



In the Qur'an, Allah reveals that it is a great sin to kill an innocent person, and anyone who does so will suffer great torment in the hereafter:

... If someone kills another person—unless it is in retaliation for someone else or for causing corruption in the earth—it is as if he had murdered all mankind. And if anyone gives life to another person, it is as if he had given life to all mankind. Our Messengers came to them with Clear Signs, but even after that, many of them committed outrages in the earth."

#### (Surat al-Ma'ida: 32)

This verse equates the killing of one innocent person to slaughtering all of humanity! In another verse Allah expresses the importance that the faithful attach to life:

Those who do not appeal to any other deity besides God [alone]; nor kill any soul whom God has forbidden [them to] except with the right to do so; nor fornicate. Anyone who does so will incur a penalty. (Surat al-Furqan: 68)

In yet another verse, Allah issues the following commandment:

Say: "Come, and I will recite to you what your Lord has forbidden for you": that you do not associate anything with Him; that you are good to your parents; that you do not kill your children because of poverty—We will provide for you and them; that you do not approach indecency – outward or inward; that you do not kill any person Allah has made inviolate – except with the right to do so. That is what He instructs you to do, so that hopefully, you will use your intellect.

#### (Surat-al-An'am:151)

Any Muslim who believes in Allah with a sincere heart who scrupulously abides by His holy verses and fears suffering in the hereafter will avoid harming even one other person. He knows that the Lord of Infinite Justice will suitably reward him for all his deeds.

In one of the hadiths, our Prophet (may Allah bless him and grant him peace) listed the kinds of people who are not pleasing to Allah:

"Those who act cruelly and unjustly in the sacred lands, those who yearn for the ways of the ignorant, and those who wrongly shed human blood.

#### (Sahih Bukhari Hadith)

## بے گناہوں کا قتل شبیطانی عمل ہے کر مافقہ جلال الدین قاسی

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى اللَّذِي مِن عَمْلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ مِنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوِّ مُضِلٌ مُّبِينٌ (سوره قصص آيت 15)

#### ترجمه:

اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہورہے سے تو دیکھا کہ وہاں کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہورہے سے تو دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھااس نے دوسرے ان کے دشمنوں میں سے تھااس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسلی کے دشمنوں میں سے تھامد د طلب کی توائنوں نے اس کو مکامار ااور اس کا کام تمام کر دیا کہنے گئے کہ یہ کام تو (اغوائے) شیطان سے ہوابیشک وہ (انسان کا) دشمن اور صر تح بہکانے والا ہے۔

سورہ قصص میں ایک واقعہ بیان کیا گیاہے کہ ایک مصری قبطی اور اسر ائیلی کے در میان جھگڑا ہور ہاتھا۔ موسیؓ کا گذراد ھرسے ہوا۔ وہ ان دونوں کے در میان نیج بچائو کرنے گئے جس میں قبطی جو غیر مسلم تھاوہ موسیؓ کے ہاتھوں غلطی سے مارا گیا۔ تو موسیؓ نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان تو کھلا، گمراہ کرنے والا انسان کا دشمن ہے۔

آیت کریمہ پر غور کریں۔ غلطی سے ایک آدمی کا قتل اگر شیطانی عمل ہے تو جان بوجھ کر بے گناہوں کا قتل کرناکتنا بدترین عمل ہو سکتا ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کو قتل وخو نریزی جیسے عمل سے بڑی دلچیں ہے اور لفظ مضل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل گمراہ کن ہے اور سید ھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہی ایسا عمل کر سکتے ہیں۔

#### (بقیه "الطاء قافیے کابد ترین عیب ہے" صفحہ نمبر 4 سے آگے)

دوسری مثال: معطراس کے نہانے سے بسکہ آب ہوا۔ حباب بحر، ہراک شیشہ وگلاب ہوا (ناسخ) اس مطلع میں دوالف اور باء (ااب) دونوں جگہ ہے۔ اب ڈبل الف کو علیحدہ کر دیں۔

(1) ا+ا(آ)اور (گل)اصل الفاظ بجتے ہیں

(2) دونوں الفاظ بامعنی بھتے ہیں

(3) دونوں الفاظ باہم مقفیٰ نہیں ہیں

لہدا ایطاء ہے مگر ایطاء خفی ہے۔ کیونکہ حرف اضافی (علامت مشترک) کی تکر ارغیر محسوس ہے۔ ایطاء خفی کوعر وضیوں کاایک گروہ عیب نہیں ماننا۔

تبیری مثال: جس جگہ جاتے ہو،آتے ہوپشیماں ہوکر۔تم کو جانانہیں آتا،ابھی مہماں ہوکر (داغ دہلوی)

شعر مذکور میں (نون غنہ) حرف روی ہے۔اور دونوں مصر عوں میں حرف روی سے پہلے دو حرفی تحرار ہے۔

چوتھی مثال: خاک میں مل کے بھی اس کو نہ دشمن سمجھا۔ گر دشِ چرخ کومیں گر دشِ دامن سمجھا

شعرمذ کورمی<u>ں ن</u> حرف روی ہے اور دونوں مصرعوں میں اسکے پہلے م اورم ہے۔ پانچویں مثال: حیرت بدل گئ ہے نہ حرماں بدل گیا۔ اک شاعر عظیم کاارماں بدل گیا شعرمذ کورمیں حرف روی <u>(</u>نون غنه) ہے۔ دونوں مصرعوں میں حرف روی سے پہلے (ر۔م۔<u>ا</u>) کی تین حرفی تکرار ہے۔

#### ایک استثنائی صورت:

لفظ واحد کے معانی دونوں جگہ الگ الگ ہوں۔ مثلاً مطلع کے پہلے مصرعے میں کان کا مطلب معدن ہے اور دوسرے مصرے میں کان کامطلب انسان کا کان ہے توابطاء نہیں ہے۔

مثال: دل کی بستی عجیب بستی ہے۔روزاجڑتی ہےروز بستی ہے اس شعر میں دونوں مصرعوں میں قافیہ بستی آیا ہے۔ مگر دونوں جگہ معانی الگ الگ ہیں۔مصرعہ اول میں بستی بمعنی شرہے اور مصرع ثانی میں بستی بمعنی آباد ہونا ہے۔لہذااس شعر میں ایطاء نہیں ہے \_\_\_\_\_

# عرض ريه

السلام عليكم ورحمتة الله وبركاته،

جزاكم الله خيرا

الله کا پیجد احسان اور شکر ہے کہ ابصار اخبار کا پہلا شارہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ • • ساسے زائد کا پیال پوسٹ سے مفت ھندوستان بھر میں بھیجی گئیں، اور مقامی طور پر بھی • • ۲ کے قریب کا پیال مفت تقسیم کی گئیں۔ المحمد لله پہلے شارے کو قار ئین نے کافی پیند کیا اور اسے جاری کروانے کی خواہش ظاہر کی۔ اور خوشی کی بات بہ ہے کہ بیر ون ھند جن حضرات کو اس اخبار کی ہارڈ کا پی وستیاب نہیں ہوسکتی ھی انہیں اس اخبار کی پی ڈی ایف کا پی وحسائل ہا گئی۔ غرضیکہ اخبار کی پی ڈی ایف کا پی وحسائل ہا گئی۔ غرضیکہ اخبار کے جملہ مضامین کو پیند کیا گیا۔ ہاں عبات میں ٹائیسٹ نے کہیں کہیں ون خوجہ کے جملہ مضامین کو پیند کیا گیا۔ ہاں عبات میں ٹائیسٹ نے کہیں کہیں ون خوجہ دلائی ہے۔ اس شارے میں ان خامیوں کو دور کرنے کی حتی الا مکان کوشش کی گئی ہے۔ اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی ہو گی کہ اس اخبار کے معیار کو قائم رکھا جائے۔ آپ تمام قلکار حضرات سے گذارش ہے کہ اپن معیار کو قائم رکھا جائے۔ آپ تمام قلکار حضرات سے گذارش ہے کہ اپن معیار کو قائم رکھا جائے۔ آپ تمام قلکار حضرات سے گذارش ہے کہ اپن معیار کو قائم رکھا جائے۔ آپ تمام قلکار حضرات سے گذارش ہے کہ اپن معیار کو قائم رکھا جائے۔ آپ تمام قلکار حضرات سے گذارش ہے کہ اپن معیار کو قائم رکھا جائے۔ آپ تمام قلکار حضرات سے گذارش ہے کہ اپن معیار کو قائم رکھا جائے۔ آپ تمام قلکار حضرات سے گذارش ہے کہ اپن شکر نے کا موقع دیں۔

از ـ حافظ جلال الدين قاسمي

تصحیح: باہنامہ ابصار جون ۲۰۱۱ کے شارے میں صفحہ نمبر ۳ پردئے گئے مضمون "نمائش بھانڈے" کا حوالہ چھوٹ گیا تھااس کا حوالہ نوٹ فرمائیں۔" صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب المتشیع بمالم ینل ۱۹۲۹۔ نیزائی صفحہ پر "شرح حدیث کرب" میں حدیث کے ترجمہ کی تمیسری سطر میں "میری پریشانی" کی بجائے پر "میری پیشانی" ہوناچا ہے۔ درست فرمالیں۔(ادارہ)

The **ABSAAR Monthly** Printed, Published and owned by Jalaluddin Mutiullah Quasmi, Printed at ALHUDA OFFSET PRESS at Nishat Road, Islampura, Malegaon (NASHIK) 423203 & Published at S. NO. 65/3, Plot No.2, Nishat Nagar, Ayesha Nagar Road, Malegaon (NASHIK) 423203 Editor: Jalaluddin Mutiullah Quasmi

EMAIL: absaar.urdu@gmail.com Whatsapp No: +918657323649 (Only for Indian subscribers)